# سوانح و ارشادات خواجه غریب نواز عی<sub>الرمة</sub>

تصنیف سنمس المصنفین ، فقیه الوقت ، نیضِ ملّت ، مُفسرِ اعظم پاکتان ، خلیفهٔ مفتی اعظم مند ، نشخ النفسیر والحدیث حضرت علامه ابوالصالح پیرمفتی محمر فیض احمداً و لیبی رضوی محدث بها ولپوری نورالله مرقد ،

سعادتِ ترتیب جگرگوشهٔ حضور فیض ملت صاحبز اده مفتی محمد فیاض احمداً و لیبی رضوی بهاولپوری دامت بر کاتهم العالیه http://www.rehmani.net

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده

## سلطان الهندحضرت خواجه غریب نوازسید ناحضرت حسن معین الدین چشتی اجمیری رضی الله تعالیٰ عنه

ا فاضات : حضور فيضِ ملت مضرِ اعظم يا كتان شيخ الحديث علامه الحاج حافظ محمر فيض احمه أوليي رضوي نورالله مرقده

سلطان الهندخواجه غریب نوازرضی الله تعالی عنه کاسالانه عرس پاک ۲ رجب المرجب کواجمیر شریف (انڈیا) میں نہایت تُوُک (انظام) واحتشام سے منایا جاتا ہے دنیا بھرسے لاکھوں اَہلِ محبت میرے خواجہ کے عرس شریف کی تقریبات میں

عرب کے لیے اجمیر شریف حاضر ہوتے وقت اپنے دامن مراد سے بھرکے آتے ہیں اللہ کرے جانے والوں

میں بھی ہارا بھی نام آ جائے۔

زیرِنظر مضمون قارئین کرام کے ذوقِ مطالعہ کے لیے میرے سیدی ومولائی قبلہ والدِ گرامی فیضِ ملت مضرِ اعظم پاکستان علامہ اُولیی صاحب نوراللّٰد مرقدۂ کی تصانیف''بارہ ماہ کے فصائل ومسائل ، پیرانِ عظام، ہند کے خواجہ اور

، ہمارےخواجہ غریب نواز' سے لیا گیاہے پڑھکریقیناً خواجہ کے اجمیر جانے کی تڑپ پیدا ہوگی۔

مدینے کا بھکاری

الفقير القادرى محمد فياض احمدأ وليبي

مدير ما مهنامه قيض عالم بهاولپور اي ميل ايديي fayyazowaisi@gmail.com

حسب ونسب: سیدنا حضرت خواجه معین الدین اجمیری غریب نواز قدس سره ٔ والدِ ماجد کی طرف سے حیینی اور والده محتر مه کی طرف سے حسنی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب نویں پشت میں سیدنا امام موکیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے جاماتا ہے۔ آپ کے والدِ گرامی کا نام حضرت سیدغیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے۔

ولادت تعليم وتربيت: خواجفريب نوازرهمة الله عليه كى ولادت باسعادت ١١رجب المرجب ٢٥٥٥ ه

(پیرشریف) کوعلاقہ ہجستان (سیتان) کے قصبہ پنجر میں ہوئی۔والدگرامی نے آپ کا نام حسن رکھا مگراللہ تعالیٰ نے آپ کوخواجہ

غریب نوازمعین الدین کے نام سے دنیامیں مشہور کیا۔حضرت خواجہ رحمۃ اللّٰدعلیہ چودہ سال کے تھے کہ آپ کے والدگرامی کا مقدال سال میں سے میں سے مقدم میں میں نے میں مدن تام کی مدن میں نہ ہو کہ میں سے نے گاہ میں ہو ہو ہوں سے سامی ق

انتقال ہوگیا۔اُن کے تر کہ سے کچھ نفتری اور باغ میراث ملا نفتری کوراہِ خدا میں خرچ کردیا۔ باغ گزراُوقات کے لئے باقی

رکھا چندروز کے بعدایک اللہ والے کی نگاہ پڑ جانے سے دنیا سے متنفر ہو کرعلم عمل اور زُہدوتقویٰ کی طرف راغب ہوئے اور وطن چھوڑ کرحصولِ علم کے لئے سفر اختیار فرمایا۔سب سے پہلے آپ خراسان تشریف لائے۔حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمة الله علیہ کے ہاں قرآنِ مجید حفظ کیا۔ پھرعر بی فارسی کے تمام مروجہ علوم وفنون پڑھے۔ بعدازال تفسیر، حدیث اور فقداسلامی کی پنجیل کے لئے کئی سال مختلف شہروں کی طرف پیدل چل کرمتعدداً ساتذہ کی شاگر دی اختیار فرمائی۔ حضور غوث پاک رضی الله تعالیٰ عنه کے زیرتربیت رہے: معترروایات کے مطابق حضرت خواجهغريب نواز نے حضورسيد ناغوث اعظم رضى الله تعالىٰ عنه سے باطنی فيوض و بر کات بھی حاصل کيس \_ آ پ کو بیرسعادت بھی حاصل ہے کم وہیش ۵ ماہ تک شہنشاہ اولیا مجبوب سبحانی الثینج سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضررہے اور باطنی علوم ومعارف کےخزانوں سے مالا مال ہوتے رہے۔اس عرصہ میں آپ کو بیرسعادت حاصل ہوئی کہآپسرکارغوثِ پاک کےساتھ ایک حجرہ میں تقریباً ۵۷ دن تک مقیم رہے۔اس دوران حضرت معین الدین چشتی کو روحانی مدارج طے کرانے خواجہ غریب نواز بنانے میں حضورغوث پاک کااہم کردارہے \_یہی وجہ ہے کہ جب حضورسيد ناغوث الاعظم رضى الله تعالى عندنے اعلان فر مايا كه یعنی''میراقدم تمام اولیاء کی گردن پرہے'' "قَدَمِيُ هَاذِهِ عَلَى رَقَبَةٍ كُلِّ وَلِيَّ اللَّهِ" تو اس وفت حضرت خواجہ اجمیری غریب نواز منازل سلوک طے کرنے کے لیے خراسان کے پہاڑوں میں خلوت نشین تھے جوں ہی آپ نے بیفر مان سنا تو فوراً اپنی گردن جھ کا کرعرض کیا "بَلُ قَدَمَاکَ عَلَى رَأْسِي وَعَيُنِيُ" لَعِنْ" بَلَه آپ كِ دونوں قدم مير پراور ميري آنكھوں پر ہيں' (اس كى مزيد تفصيل حضور فيض ملت مفسراعظم پاكتان نوراالله مرقدهٔ كى تصنيف ''تـحـقيـق الاكـابـر فــى قدم الشيخ عبدالقادر"مين الاحظهرين) حضرت خواجہ نے بہت سارےعلماءاورصلحاء ہےاکتساب فیض کیا بلخصوص اپنے مرهدِ صادق حضرت الشیخ عثان ہرونی رضی الله تعالیٰ عنه کی نگرانی میں باطنی علوم اور سلوک ومعرفت کی بہت ساری منزلیں طے کیں۔ روضه انورسے سلام کا جواب آیا: اینمر شدِ کامل کے ہمراہ آپ حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازے گئے۔جبمحبوبِ خداسیدالانبیاء آقائے کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس پر حاضر ہوئے تو مواجہہ شریف کے سامنے حضرت عثمان ہرونی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدِ صادق کوفر مایا'''معین الدین بارگا وُ رسالت مآب میں سلام عرض کرؤ''اُس وفت خواجہ غریب نواز کی کیا حالت ہوگی اس عالم شوقِ وجد میں آپ نے نہایت ہی ادب واحترام سے

#### "الصلوة والسلام عليك ياسيدالمرسلين وخاتم النبيين"

مزار پرانورہے جواب آیا

#### "وعليكم السلام ياقطب المشائخ"

یہ صرف سلام کا جواب ہی نہ تھا اس سارے زمانے کی برکتیں ،عظمتیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دی گئیں۔سلام کا جواب سنتے ہی مرھدِ کامل نے حضرت خواجہ غریب نواز کو درودِ پاک پڑھنے کی ہدایت فرمائی ۔آپ درود شریف پڑھتے رہے نمازِ عشاء کے بعد نیند کا غلبہ ہوا آ نکھ گلی تو خواب میں آ قاکریم رؤف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین ہم نے تہ ہیں بھکم اللہی آج سے سلطان الہند مقرر

فرمادیا ہے اپنے مرشد سے اجازت لواور ہندوستان جاکر ہمارے دین کا خوب چرچا کرو۔ آپ نے بیخواب اپنے مرشد کامل کوعرض کیا اُنہوں نے وہیں بیٹھے آئکھیں بند کرا کے پورے ہندوستان کی سیر کرائی۔ بارگاؤ خداوندی سے قبولیت کی سنداوررسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلطان الہند کا تقررنا مدعطاء ہوا۔
ﷺ ایک روایت میں ہے کہ علوم شرعیہ کی تحمیل کے بعد سلوک طریقت طے کرنے کے لئے شیخ المشائخ حضرت خواجہ عثمان

ہارونی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی خدمتِ بابر کت میں حاضر ہوئے اُن کے ہاں ایک عرصہ رہ کرخرقۂ خلافت حاصل کیا۔اپنے شیخ سے اجازت لے کرحرمین شریفین کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے وہاں کے بڑے بڑے مشائحِ کرام کے فیوض وبر کات

سے منتفیض ہوئے۔اور مدینہ طیبہ میں امام الا نبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔آپ نے حضرت خواجہ کوفر مایا،''اے قطب المشائخ تم معین الدین ہواس جہال کوظلمتِ کفر کونو را بیمان سے روشن کرو۔''ممکن ہے ایک بارا پنے مرشد کریم کے ہمراہ روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی اور دوسری باراُن سے اجازت کیکر گئے ہوں۔

بہ میں است سر طور کی میں ہوئے ہوئے آپ نے حضرت داتا گئج بخش علی ہجو ہری رستی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک معنہ کے مر این از ار اور ) پر حاضر ہوکر چلے کشی فر مائی فیض یا بی کے بعد بیمشہور ز مانہ شعر کہا

گنج بخش فیض عالم مظهرنورِ خدا ناقصان را پیرکامل کاملان را رېنما

چله گاہ: حضوردا تا تینج بخش علی ہجو بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ (لاہور) کے قدموں میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے۔ عنہ کی جائے ہے ہیں تعیر کو بار ہا حاضری کا موقعہ ملا۔ عنہ کی چلہ گاہ موجود ہے اَبلِ محبت اس کی زیارت کر کے روحانی کیف وسرور محسوس کرتے ہیں فقیر کو بار ہا حاضری کا موقعہ ملا۔ اجمد برات کے براستہ سامانہ دبلی اور وہاں اجمیر گئے جہاں جہاں سے گذرے لاکھوں غیر مسلموں کو

دامنِ اسلام سے وابستہ کرتے گئے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فر ماتے گئے۔ حضرت خواجہ روضہ رسول علیصلہ سے رخصت ہوئے اور بلا دِاسلامیہ کے مشہور اولیاء کرام مثلاً نجم الدین کبری، حضرت سرکار غوث اعظم دشگیرشنخ عبدالقادر جیلانی اورسید ناعلی ہجو ری دا تا خمنج بخش رحمۃ الٹدعلیہم اجمعین سے فیوض و بر کات حاصل کرتے ہوئے بتاریخ • امحرم الحرام الاہ ھیں اجمیر شریف تشریف لائے۔ تسریے مسنه سے جو نکلی بات وہ هوکے رهی: حضرت خواجہ کے ہمراہ عقیدت مندول اور مریدوں کی جماعت بھی تھی اُن کے ساتھ ایک کھلے میدان میں ایک درخت کے بنچے بیٹھ گئے کیکن اُس جگہ اجمیر کے راجہ پرتھو ی راج کے اُونٹ چرنے کے بعد بیٹھا کرتے تھے اس لئے اُس کے شُتر بانوں نے کہا: یہاں نہ بیٹھو بیراجہ کے اُونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔حضرت خواجہ نے ہر چنداُن شتر بانوں کو سمجھایا کہ میدان میں کافی جگہ ہے۔لیکن وہ نہ مانے بلکہ پختی سے پیش آئے۔حضرت وہاں سے قریب تالا ب کے کنارے تشریف لے آئے اوراُ ٹھتے ہی فرمایالوہم تو یہاں بیٹھتے راجہ کے اُونٹ ہی اس جگہ بیٹھے رہیں۔ چنانچے شام کے قریب راجہ کے اُونٹ چرتے چرتے اس جگہ آ کر بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ ہر چندشتر بانوں نے اُٹھانے کی کوشش کی لیکن اُونٹ وہاں سے اُٹھ نہ سکے اُنہوں نے یقین کرلیا کہ بیاً سی فقیر کی بات پوری ہوئی ہے چنانچہوہ حضرت خواجہ سے معافی کے طالب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ کوراجہ رائے پرتھوی راج نے بہت ستایا اور بڑی کوشش کی کہ یہاں سے حضرت خواجہ غریب نواز چلے جائیں لیکن چونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کومنظورتھا کہاس دھرتی ہے ہی حضرت خواجہ کے فیوض و برکات پھیلیں ۔اسی لئے حضرت خواجہ کو واستقامت بن کر راجہ رائے پرتھوی راج کا مقابلہ کرتے رہے۔ راجہ نے حضرت خواجہ کے ساتھ کئی طرح کے مقابلے کئے کیکن آپ نے اپنی خدا دا دصلاحیتوں سے راجہ کی تمام کاروائیاں ملیامیٹ فرمادیں اور آخر میں اُسے بطور پیش گوئی فر مایا: که فقیرتوا جمیرے نکلنے سے رہاالبتہ تخھے یہاں سے بے یارومددگار ہوکرنکلنا پڑےگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ راجہ پرتھوی راج شہاب الدین غوری کے ہاتھوں گرفتار ہوکر مارا گیا۔ تبليغ اسلام پرثابت قدم رهي: حضرت خواج فريب نوازر حمة الله علية بليخ اسلام كانصب العين كر ہندوستان میںتشریف لائے تتھے۔اینے اس نصب العین کےحصول کی خاطراً نہوں نےمضبوط کر داراور جدو جہد کی جومثال پیش کی وہ لا ثانی ہے۔آپ کو ہرفتم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔آپ کے راستے میں بیشار رکا وٹیں تھیں کئی طاقتور مخالفوں کا مقابله كرنا پڑا۔والي اجمير پرتھوي راج بھي حضرت خواجه غريب نواز رحمة الله عليه كامخالف تھا۔كوئي مشكل اوركوئي مخالفت آپ کے سامنے نہ گھہر سکی۔ آپ کا نا قابلِ شکست جذبہ، دقیق نظر، بلند تصور، انہیٰ عزم، پا کیزہ دل اوراعلیٰ روحانی قوت ہرمشکل پر

ا عالب آتی چلی گئی۔ بیدحضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہی تھی جواُن مشکلات پر قا در ہوئی۔ ورنہ اگر کوئی دوسرا اُن کی جگه ہوتا تو ہمت ہار دیتا۔ خواجه غریب نواز أردوزبان كے بانى: حضرت خواج فريب نوازر حمة الله عليه كسامنے سب برى مشکل زبان کی صورت میں موجود تھی آپ کی زبان فارسی تھی لیکن وہ اُس سے پریشان نہیں ہوئے۔ ہندوؤں کے ساتھ رابطہ ومیل جول نے ایک نئی بولی کوجنم دیا جو بعدازاں ایک زبان کے درجہ تک جائپنجی بیز بان اُر دوتھی ان معنوں میں حضرت خواجہ غریب نوازرحمۃ اللہ علیہ اُردوز ہان کے بانی قرار دیئے جا سکتے ہیں۔ نوسے لاکہ انسان مسلمان هوئے: حضرت سلطان الهندخواج فریب نوازر حمة الله علیہ کے دریع تقریباً نوے(۹۰)لا کھ غیرمسلم حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے آج اُنہیں کی نسلیں پرِصغیر میں سیچے دین اسلام کے دامن سے وابسطہ ہیں میہ ا یک حقیقت ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہندرضی اللّٰد تعالیٰ عنه نہایت بلندمر تبہروحانی شخصیت ہیں آپ کی ذاتِ بابر کات کی شہرت نہصرف ہندوستان بلکہ دنیا بھرمیں ہے۔ ہمالیہ کی دوسری طرف چین وجایان ،سمندریارا تڈونیشیا، ملا پیشیا اور پورپ تک میں آپ کے لطف وکرم اورعنایت کا چرچاہے۔ ہر رنگ ڈسل ، مذہب اور ملک کے لوگوں میں آپ کے نام لیواں کی تعداد ہزاروں میںموجود ہے۔حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللّٰدعلیہ کی ذات مبار کہ کااحترام اُن کے رگ وریشہ میں رچا ہوا ہے اور اُن کی اُمیدوں کا مرکز آپ ہی ہیں۔ وصال باكمال اورمزارشريف: مصدقه روايات كمطابق آپكاوصال با كمال لارجب كالهره و٢٢١ء كوہوا۔ چنانچہجس دن حضرت خواجہ رحمۃ الله عليه كا وصال ہوا أسى شب كوحضرت خواجه نما زِعشاءادا كر كےا ہے حجر ہُ مباركہ میں تشریف لے گئے اور خلاف معمول دروازے کے کواڑ (ککڑی کا تختہ جس سے دردازہ بندکرتے ہیں) بند کر دیئے ہے جبح کو دراز ہ كھولا گيا تو حضرت خواجه رحمة الله عليه كا انتقال ہو چكا تھا وہ دن تھا ٦ رجب المرجب ١٢٢ ھكا \_حضرت خواجه رحمة الله عليه كى عمرمبارک ستانو ہے سال کے قریب تھی۔اکٹر شعراء نامدار کے علاوہ بعض مشائخ عظام نے بھی آپ کی تاریخ'' شد نہ دنیا چوور بهشت بریں مرشد مقی معین الدین" وفات کص کین حضرت سرمدر ممة الله علیه نے جو "گفت تاریخ رحلتش سسرمد محرم دل ولى معين الدين" تاريخ نكالى وه قابلِ ذكر بــــــ آپكا مزارا جمير شريف (الله) میں مرجع خلائق ہےلاکھوں بندگانِ خداو ہاں حاضر ہوکراپنی مرادوں سے بھرتے ہیں۔ مـزارخـواجه پرهزاروں کی تعدادمیں عقیدت مندوںکاهجوم: ﴿ ارْخُوادِغُرِيب نواز پرحاضری دینے والے دیکھتے ہیں کہ دورونز دیک سے ہزاروں لوگ ایک ساتھ شب وروز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ

اللہ علیہ کے روضۂ مبارک پراظہارِ عقیدت کے لئے حاضر ہوتے ہیں بیلوگ پییہ خرچ کرتے ہیں ،سفر کی صعوبتیں اُٹھاتے ہیں اور ہرفتم کی مشکلیں برداشت کرتے ہیں آخرابیا کیوں ہے؟ یقیناً بیدحفرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی کشش اورروحانی قوت کی کرامت ہے۔ یه ایک تکخ حقیقت ہے کہ زمانہ کے حالات میں تبدیلیاں اورا نقلا بات اُن عقیدت بھری روایات پر ذرّہ برابر بھی اثر انداز نہ ہو سکے جوابتداء سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں انجام دی جاتی ہے۔صدیوں سے ہرشعبۂ حیات میں انقلابی تبدیلیوں کے باوجودانقلاب کا بیده هاراروضهٔ مبارک میں ادا کی جانے والی روایات میں کوئی تبدیلی نہ لا سکا۔ یہ عقیدت بھری روایات آج بھی درگاہ شریف میں نہایت پابندی اور صحت کے ساتھ اوا کی جاتی ہیں۔ یہ حقیقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللّٰدعلیہ کی روحانی عظمت اورقوت کی واضح دلیل ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ سیننکڑ وں سال گز رنے کے باوجودلوگ حضرت خواجه غریب نواز رحمة الله علیه کی ذات پر پخته ایمان رکھتے ہیں اوراُنہیں اپنا حاجت رواسمجھتے ہیں۔ بینبع فیض ونور لاز وال ہے۔عقیدت منداس سے ہمیشہ فیضاب ہوتے رہیں گےاوراس پرعقیدت واحترام کے پھول نچھاور کرنے کے لئے حاضر ہوتے رہیں گے۔ صوفیاء کا خیال ہے کہ روضۂ مبارک صاف کرنے سے دراصل وہ اپنے دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ یہاں روشنی کرنااینے دلوں میں روشنی کرنا ہےاور بیہاں پیاسوں کو پانی پلا نااینے دلوں کی پیاس بجھانا ہے۔وہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد مبارک پرسر جھ کانے سے اُنہیں بلند مراتب حاصل ہوں گے۔ ميراخواجه سلطان الهندهي: حضرت خواج غريب نوازرهمة الله عليه كى زندگى مين برحيثيت اور برطبق کےلوگ خدمت میں حاضر ہوتے ہیںعوام وخواص آپ سے والہانہ محبت کرتے ہیں امراء وحا کموں سلاطینِ زمانہ کا بھی یہی حال ہے آپ کی سوانح پڑھنے سے پہتہ چلتا ہے کہ ہر دور کے حاکم اور شہنشاہ بھی آپ کے سامنے باادب اور سرتگوں رہتے۔ شہاب الدین غوری اورسلطان التمش آپ کے معمولی خادموں کی طرح مُستُعَید (حاضر) رہتے آپ کے وصال کے بعد بھی ادب واحتر ام اورعقیدت کابیسلسله جاری ر ہااوراب تک جاری ہے۔اوران شاءاللہ قیامت تک جاری رہےگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللّٰدعلیہ کی درگاہ کے دروازے غریب وامیر ،اعلیٰ واد نیٰ ،شاہ وگدا محتاج وغنی سب کے لیے **کراهات**: حضرت خواجه کی کرامات کا إحاطه کرناممکن نہیں ہے چند کرامات کا ذکر فقیرا پیے مضمون میں کرتا ہے۔ چاھیں تواشاروں سے کایاھی پلٹ دیں دنیا کی: ایکموقد پرحفرت خوادغریب اواز

رحمة الله عليه كے ایک مرید خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض كی كہ حاكم شہراً سے شہر بدر كردينا حاجتا ہے۔حضرت خواجه غریب نواز رحمة الله علیہ نے اِستفسار کیا کہاب وہ کہاں ہے مرید نے عرض کیا کہاس وقت شکار کھیلنے گیا ہےاس پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اُس سے بڑی غلطی ہوئی ہیہ بڑی جیران کن بات ہوگی اگروہ شکار سے زندہ سلامت واپس آ گیا حضرت خواجہغریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بیفر مان پورا ہوا کچھ دنوں بعدیہ بات معلوم ہوئی کہ وہ حاکم شہر شکار کے دوران گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ **صردہ زندہ ہوگیا**: ایک مرتبہ ایک ہے گناہ کو پھانسی دے دی گئے۔ پھانسی یانے والے نوجوان کی مال حضرت خواجهغریب نواز رحمة الله علیه کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی اورزار وقطار روتے ہوئے مدد کی طالب ہوئی \_حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللّٰدعلیہ کے ہاتھ میں عصائے مبارک تھا، وہ لے کر بڑھیا کے ساتھ چل پڑے پھانس گاہ کے قریب پہنچے تو اُس وقت چندد وسرے صوفیاءاور بزرگ بھی ہمراہ تھے۔ آپ نے عصائے مبارک سے لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا اگرتم بے گناہ ہوتو خدا کے حکم سے زندہ ہوجاؤ اور پھا<sup>ن</sup>گ سے بینچے اُتر آ وُ مردہ زندہ ہوگیا اور پھا<sup>ن</sup>گ سے بینچے اُتر کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا آپ نے اُسے تسلی دی بڑھیااوراُس کا بیٹا خوش وخرم گھر لوٹ قبرمبارک سے آواز آئی تم ایک لفظ بھول گئے ھو: حضرت خواج فریب نوازر حمۃ اللّٰدعليہ کے وصال کے بعد آپ کی روحانی کرامتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے۔حضرت شیخ الاسلام بابا فریدالدین تخنج شکررحمة اللّٰدعلیه(پاک پتنشریف) فرماتے ہیں:ایک باروہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمة اللّٰدعلیہ کے روضۂ مبارک میں ببیٹھے تھے نماز ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قر آنِ حکیم کی تلاوت شروع کر دی۔ا تفا قاوہ سور ہ کہف اور سور ہ مریم میں ایک لفظ تلاوت کرنا بھول گئے ۔اُسی وفت اُنہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللّٰدعلیہ کی لحد مبارک سے بیآ وازسنی تم ایک لفظ بھول گئے ہوصحت کے ساتھ پڑھا کرو۔

تعلیماتِ خواجه غریب نوازرضی الله تعالی عنه: حضرت خواج غریب نوازرهمة الله علیه خصدافت ،محبت اوراً خوت کاسبق دیا۔ باجمی محبت ، اعتماد ، افہام و تفہیم اور تعظیم کی بنیادوں پر ایک یا کیز ہ معاشرہ حضرت

رحمة الله عليه لى زبانِ مبارك سے جو پھے سنا أسے تكم بند كيا۔اصل كتاب فارى زبان ميں ہے۔ ذيل ميں ہم حضرت خواج غريب نوازرحمة الله عليه كے چندارشا دات ِ عاليه كاتر جمه پيش كرتے ہيں۔ http://www.rehmani.net

نماز مؤمن کی معراج ھے

الله حضرت خواجه غریب نوازر حمة الله علیه نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص نماز کی پابندی کے بغیر بارگاہِ رب العزت میں مقبول نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ نماز مؤمن کی معراج ہے۔ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کا ارشاد ہے کہ 'نماز مؤمن کی معراج ہے اور نماز ہی خدا سے ملاتی ہے' نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے خالق سے کہتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 'نماز پڑھنے والا اپنے رب سے راز کہتا ہے۔'

وضوكى بركتين

🖈 جب کوئی شخص رات کو ہاوضو ہو کرسوتا ہے تو فرشتوں کو تھم ہوتا ہے کہ جب تک بیہ بیدار نہ ہواس کے سر ہانے کھڑے

روح کوعرش کے بنچے لے جاتے ہیں وہاں سے بارگا والٰہی سے ضلعتِ فاخرہ عطا ہوتا ہےاور فرشتے ہی اُسے واپس لاتے ہیں جومخص بے طہارت سوتا ہے اُس کی روح کو پہلے آسان سے ہی واپس بھیج دیا جا تا ہے۔

# شیطان کومغموم کرنے والے چاراعمال

الله حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسولِ کریم ( سلی اللہ علیہ وسلم ) نے ابلیس کو بہت عملین و یکھا آپ (سلی اللہ علیہ وسلم ) نے اُس سے عم کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا میرے رنج وغم کا سبب آپ (سلی اللہ علیہ وسلم ) کی اُمت کے چاراعمال ہیں: پہلا یہ کہ جولوگ اذان س کراُس کا جواب دینے ہیں مشغول

و ہاں جب پ ر مسلمیں ہوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جولوگ راوحق میں نعروٰ تکبیر لگا کر میدانِ جہاد میں کود پڑتے ہوجاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اُن کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جولوگ راوحق میں نعروٰ تکبیر لگا کر میدانِ جہاد میں کود پڑتے

ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن غازیوں بلکہ اُن کے گھوڑوں تک کو بخش دیتا ہے۔ تیسرایہ کہ جولوگ رزقِ حلال پر قناعت کرتے ہیں خداوندِ کریم اُن کے گناہ معاف کردیتا ہے۔ چوتھا یہ کہ جواشخاص نمازِ فجر اداکرنے کے بعدا پی جائے نماز پر بیٹھ کر زک لئی میں مشغدا میں متاہد میں میں میں نکانے مرزن ایش ہیں میں میں گئے۔ میں اُٹھتے میں مالٹی تبدیل اُنہیں میں اُن میں میں ہیں۔

ذکرِ الٰہی میں مشغول رہتے ہیں اور سورج نکلنے پرنمازِ اشراق پڑھ کراپی جگہ سے اُٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اُنہیں اوراُن کے رشتہ داروں کو بخش دیتا ہے۔ پھر فر مایا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا کوئی ٹھکانہ ہیں۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقدا کبر میں

کھا ہے کہ ایک گفن چور جالیس برس تک مردوں کا گفن چرا تار ہا جب مرا تولوگوں نے اُسے جنت میں دیکھا۔اُس سے
پوچھا گیا کہ تیری اس خوش بختی کا سبب کیا ہے۔اُس نے جواب دیا کہ جن تعالی کومیراایک عمل پیندا آگیاوہ بیر کہ فجر کی نماز کے
بعد میں اپنی جائے نماز پر بیٹھ کرا پنے گنا ہوں کی معافی مانگار ہتا۔ پھر سورج نگلنے پر اِشراق اداکر تا۔اورا پنے کام میں مشغول

ہوجا تا اللہ تعالیٰ نے بے پایاں لطف وکرم ہے میرے اس عمل کی بدولت میرے گنا ہوں کو بخش دیا۔ 🖈 صدقہ کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا جو محض کسی بھو کے کو کھانا کھلائے اللہ تعالی قیامت کے دن اس مخص اور دوزخ کے درمیان سات پر دے حائل کر دے گا ہر پر دے کی وسعت یانچے سوبرس کی راہ پر ہوگی۔ جھوٹی قسم کھانے والے کے گھرسے برکت اُٹھ جاتی ھے 🖈 فتم کھانے کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: کہ جو محض جھوٹی فتم کھا تا ہے اُس کے گھرسے برکت اُٹھ جاتی ہے۔ میں نے حضرت مولا ناعمادالدین بخاری ہے سنا ہے کہ ایک دفعہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہا ہے موسیٰ (علیہ اللام) میں نے ساتواں دوزخ '' ہاویہ' نماز نہ پڑھنے والوں اورجھوٹی قشم کھانے والوں کے لئے بنایا ہے۔اس دوزخ میں ہولناک تاریکی ہےاس کی آ گ نہایت سخت ہے۔سانپ اور بچھوؤں کی اس میں کثرت ہےاس دوزخ میں پھر پگھل کر جو یانی بنتاہے اس کا ایک قطرہ بھی دنیامیں آگرے تو زمین بھٹ جائے اوراس کے سمندراور دریا خشک ہوجا کیں اور پہاڑ ریزہ ريزه ہوجائيں۔ پھر فر مایا اَبلِ حَن تو سچی فتم کھانے ہے بھی ڈرتے ہیں۔ایک دفعہ خواجہ محمد اسلم طوی رحمۃ الله علیہ نے جوایک یاک باطن بزرگ تھے۔حالتِ سُکر میں سچی قشم کھالی ۔حالتِ سکر دور ہوئی اور ہوش آیا تو لوگوں سے یو چھا کہ کیا آج میں نے قشم کھائی ہے ۔لوگوں نے اثبات میں جواب دیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔آج مجھ پر میرانفس اتناغالب آگیا کہ میں نے سجی قشم کھالی ۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ کل میں اور بھی قشمیں کھاؤں گا کیونکہ میرانفس اس کا عادی ہوگیا ہے۔ بخدا آج کے بعد میں ہمیشہ خاموش رہوں گااور کسی ہے کلام نہیں کروں گا۔ اس کے بعدخواجہ محمد اسلم طوی رحمة الله علیه جالیس برس تک زندہ رہے لیکن اُنہوں نے کسی محض سے مطلق کوئی بات نہ کی۔ بیہ سب کچھائنہوں نے ایک سچی شم کھانے کے کفارہ میں کیا۔ 🖈 حضرت خواجه غریب نواز رحمة الله علیه نے فر مایا عشق میں صادق وہ مخص ہے کہ خواہ دوست کی طرف ہے اُس پرمصیبتوں کے پہاڑٹوٹ پڑیں وہ زبان سے اُف تک نہ کرے۔اور خوشی سے بیمصائب برداشت کرے۔ میں نے'' آٹاراولیاء'' میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمة الله علیها حضرت خواجہ حسن بصری رحمة الله علیه ،خواجه شفیق بلخی رحمة الله علیه اور ما لک بن دیناررحمة الله علیه ایک مجلس میں یکجانتھ وہاں عشقِ صادق کے موضوع پر گفتگو ہونے لگی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فر مایا:اگرانسان کوعشقِ الٰہی میں کچھ دکھ پہنچے تو صبر کرے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللّٰدعلیہانے فرمایا:خواجہ (رحمۃ اللّٰدعلیہ )اس سے تو خودی کی بوآتی ہے۔اب ما لک بن دینار رحمۃ اللّٰہ

چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

(۱)اولاد کو ماں باپ کا منه دیکھنا(۲) کلام الله شریف دیکھنا(۳)علاء کی طرف دیکھنا(۴)خانهٔ کعبه کی طرف دیکھنا (۵)اینے مرشد کود یکھنا۔ تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نے فر مایا :حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد ہے جوفرزنداینے والدین کا منه خدا کی دوتی کے لئے دیکھتا ہےاُ سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللّٰہ علیہ نے حکایت بیان فرمائی کہایک صحف برے کام کرنے میں بہت بدنام تھا اُس کے انتقال کے بعدلوگوں نے اُسے بہشت میں تُجاج کے گروہ میں دیکھا اُس سے یو چھا گیا تخھے بیمر تبہ کیسے ملا حالانکہ دنیا میں تو ہمیشہ برے کاموں میں مشغول رہا اُس نے جواب دیا ہاں بےشک میں بدکارتھالیکن اپنی ماں کا بہت احتر ام کرتا تھااورگھر سے باہر جاتے وقت اُس کے یاوُں چومتا اُس وقت میری ماں مجھے بہت دعا ئیں دیتی اوراللہ تعالیٰ سے میری مغفرت اور حج کے ثواب کے لئے دعا ئیں کرتی۔ربِ کریم نے میری ماں کی دعا ئیں قبول کرلیں اور میرے گناہ بخش دیئے اور مجھے جنت میں حاجیوں کے گروہ میں جگہ دی۔ 🖈 حضرت خواجه غریب نواز رحمهٔ الله علیه نے فرمایا که کلام الله کا دیکھنااور پڑھنا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ تلاوت قِر آن کرنے والے کو ہرحرف کے عوض دس نیکیوں کا ثواب ملتاہے اور دس برائیاں اُس کے نامہُ اعمال سے مٹادی جاتی ہیں پھرآ پ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کی قرآنِ کریم کی تلاوت سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہےاوروہ بیاریوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ 🖈 ایک دفعه ایک بزرگ قرآن کریم کی تلاوت فرمار ہے تھے ایک نابینا اُن کی خدمت میں حاضر ہوا ۔اوراپنی آنکھوں کی بصارت کے لئے اُن سے درخواست کی اُن بزرگ نے قبلہ روہ وکرسورہ فاتحہ پڑھی اور قر آن کریم اُٹھا کراُس ھخض کی آنکھوں پرلگایا قدرتِ الٰہی ہے اُس کی آئکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔اورا یک حکایت میں نے پڑھی ہے کہا یک فاسق نوجوان کی وفات کے بعدلوگوں نے اُسے بہشت میں دیکھا۔اُس سے بوچھا کہ تیری مغفرت کا سبب کیا ہے۔اُس نے کہا بے شک میں بہت بدکارتھا۔لیکن قرآنِ کریم کا حددرجہاحتر ام کرتا تھا جہاں کہیں قرآنِ کریم دیکھتااحتراماً کھڑا ہوجا تااللہ تعالیٰ نے مجھےاحترام قرآن کی بدولت ہی بخش دیا ہے شک اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے۔ 🖈 اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فر مایا کہ علاء کی طرف دیکھنااوراُن کااحتر ام کرنا بھی ایک عبادت ہے جس شخص کے دل میں علاء ومشائخ کی محبت ہوتی ہے اُسے ایک ہزارسال کی عبادت کا ثواب ملتاہے اگر وہ اسی حالت میں فوت ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اُسے علماء کا درجہ عطا کرتا ہے ۔حضور نبی کریم (ﷺ) نے بھی علماء کی خدمت کا بڑا ثواب بیان علماء ومشائخ کرام سے نفرت کرنے کا برا انجام: پرانے نانے میں ایک محض علاء

eمشائخ کرام سے سخت نفرت کرتا تھاا وراُنہیں دیکھ کر حسد کے مارے منہ دوسری طرف پھیر لیتا تھا مرنے کے بعداً سے قبر میں اُ تارا تو اُس کا منەقبلەسے دوسری طرف پھر گیالوگوں نے ہر چنداُس کا منەقبله کی طرف پھیرنے کی کوشش کی کیکن ہر بار دوسری طرف پھرجا تا۔نا گہاںغیب ہے آ واز آئی کہاہےمسلمانو!اس کا منہ ہرگز قبلہ رونہ ہوگا کیونکہ بیخض اپنی زندگی میں علاء ومشائخ کرام ہے منہ پھیرلیا کرتا تھا۔ جو شخص علاء ومشائخ کرام سے منہ موڑتا ہے ہم اُس سے اپنی رحمت و بخشش پھیر لیتے ہیں۔وہ را ندہ درگاہ (درگاہُ البی ہے نکالا ہوا) ہوجا تا ہےاور قیامت کے دن ریچھ کی صورت میں اُٹھایا جائے گا۔ خانة كعبه كى طرف ديكهنا بهى ايك عبادت هد: حضور ني كريم (صلى الدملية والم) ن خوداس کا ثواب بیان فرمایا ہے جو محض خلوصِ دل اوراحتر ام کے ساتھ خانۂ کعبہ کی طرف نظر کرتا ہے اُس کے نامہُ اعمال میں ایک ہزارسال کی عبادت اورایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیرومرشد کی طرف نظر کرنا اوراُن کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔خواجہ ٔعثمان ہارونی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا قول ہے کہ جو تخص اپنے مرشد کی دل وجان سے خدمت کرتا ہےاللّٰہ تعالیٰ بغیرحساب کے اُسے جنت میں داخل کرے گا۔اور جنت میں اُسے موتیوں کے ہزار محل عطا فر مائے گا۔اور ہزارسال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔اور ہزاروں حوریں اُس کی خدمت پر مامور کی جائیں گی۔ پھرآپ رحمۃ اللّٰہ علیہ نے حاضرینِ مجلس کوتلقین فر مائی که پیر کےارشادات کونهایت دھیان سے سننا جا ہے اوراُن پڑمل کرنا جا ہے ۔نماز ،روز ہ ،اورارا دووظا نف جو بتا <sup>ن</sup>یس اُن کی پابندی کرنالا زمی ہےاور پیرومرشد کی خدمت میں متواتر حاضر ہونے کی کوشش کرنی جا ہے۔ ایک دفعه ایک زامدسوبرس تک الله کی عبادت کرتے رہے، دن کوروز ہ رکھتے اور رات کو قیام فرماتے اور ہرآنے جانے والے کوعبادتِ الٰہی کی تلقین فرماتے اُن کے وصال کے بعدلوگوں نے جنت میں دیکھ کراُن سے حال یو چھا اُنہوں نے جواب دیامیری رات دن کی عبادت جنت میں دا خلے کا باعث نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیر کی خدمت کی بدولت بخشاہے اتنا بیان کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ الله علیہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا قیامت کے دن اولیاء ، صدیقین اورمشائخ طریقت کوقبروں سے اُٹھایا جائے گا تو اُن کے کندھوں پر جا دریں پڑی ہوں گی ہر جا در کے ساتھ ہزار ریشے لٹکتے ہوں گےاُن بزرگوں کے مریداورعقیدت منداُن ریشوں کو پکڑ کرلٹک جائیس گےاوراُن بزرگوں کےساتھ پلپ صراط عبور کر کے بہشت میں داخل ہوجا کیں گے۔ سورة فاتحك بيان كرتم و واهد: ايك بارسورة فاتحكى بركات بيان كرت موع حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا جو محص کسی بیاری میں مبتلا ہوا گرنما نے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان بسم اللہ کے

http://www.rehmani.net
ساتھ سورہ فاتحہ اکتالیس بار پڑھکرائس پردم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اُس بیار کوشفا دےگا۔حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ ولیہ) نے
ارشاد فر مایا ہے۔''سورہ فاتحہ ہردرد کوشفا بخشق ہے۔''اُس کے بعد حضر ت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فر مائی۔
ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کسی سخت مرض ہیں مبتلا ہوگیا۔ بیٹھا رعلاج کرائے لیکن مرض سے پیچھا نہ چھوٹا اوردوسال اسی مرض
میں گزر گئے۔ آخرائس نے اپنے وزیر کو حضر ت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ حضر ت رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ کا
سے میرے لئے دعا کرائے۔ حضر ت خواجہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون رشید کا حال من کررحم آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اُس
کے پاس تشریف لے گئے ، اپنا دست مبارک اُس کے جم پردکھا اور اکتالیس بارسورہ فاتحہ پڑھ کرائس کے چہرے پردم کیا۔
اُسی وقت خلیفہ کو صحت ہوگئی۔ اوروہ نہایت شکر گز ارہوا۔

سعادت ِترتیب محد فیاض احداُ و لیی رضوی ۲۶ فروری ۱۹۸۸ء کار جب المرجب ۱۸۰۰ هی الاس ۱۳۵۰ مروز جمعه حضور نیخ اس ۱۳۵۰ کی اس ۲۰ بروز جمعه حضور نیخ المدیث حافظ محمد فیض احمد او این رضوی نورالله مرقده ن نه وا تاک الله و سامه وردار العلوم "جامعه رسولیه شیرازیه بلال آنج" میں چندسال دورهٔ تفییرالقرآن پڑھایا ۔ کر جب المرجب ۱۸۰۸ هی وردار العلوم "جامعه رسولیه شیرازیه بلال آنج" میں چندسال دورهٔ تفییرالقرآن پڑھایا ۔ کر جب المرجب ۱۸۰۸ هی وردی جمعة المبارک کا خطبه آپ نے جامعه منداکی مسجد میں ارشاد فرمایا ۔ تقریر کاموضوع تعا المرجب ۱۸۰۸ هی وردی جمعه المبارک کا خطبه آپ نے جامعه منداکی مسجد میں ارشاد فرمایا ۔ تقریر کاموضوع تعا المرجب ۱۸۰۸ هی وردی جمعه کا حوال ملا ہے جونذ رقار ئین کرام ہے۔ (محمد فیاض احمداً ویکی)

آج جعہ کی تقریر بھی ہے چونکہ حضرت حاجی محموعلی صاحب شیخ الحدیث' جامعہ رسولیہ' نے آج جعہ چشتیاں شریف کے کسی چک میں پڑھانا ہے۔اس لئے فقیر کوفر مایا کہ جمعہ پڑھادینا۔فقیر نے تقریر کی جس کا موضوع تھا

## حضرت سلطان الهند خواجه اجميرى غريب نواز رحمة الله عليه

بعد خطبہ مسنونہ حضرات، حضرت اجمیری قدس سرہ' کے عرس مبارک کی تقریب کل ختم ہوئی ہے اسی مناسبت ہے اُن کے پچھے

عرض کرتا ہے۔سامعین حضرات! سیدنامعین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولا دت سے ۱۳ جھر کی ہے۔ آپ نجر سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ وصال ۲ رجب المرجب کے ۲ ھے بمقام اجمیر اقدس ہے کل عمر شریف ۹۷ برس تھی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی معین الدین حسن ہے۔ آپ کے مشہور القابات عطائے رسول ، غریب نواز ، خواجہ خواجگان ، آفتا ب چشتیاں ، سلطان الہند ، نائب رسول اللہ ، وارث الانہیاء ہیں۔

چشت کملانے کی وجه : بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سلسلہ طریقت کے مورث اعلی حضرت خواجہ ابواسحاق شامی رضی اللہ تعالی عنہ جب حصولِ بیعت کی غرض سے حضرت خواجہ ممشا دعلی دینوری رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے تو اُنہوں نے سب سے پہلے کہا اور قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا وہ بھی چشتی کہلائے گا۔ اسی نسبت سے خواجہ بزرگ بھی چشتی کہلاتے ہیں۔

نسب ناهه: والدی طرف ہے آپ کاسلسلہ نسب گلگوں قباشہید کر بلاسید ناامام حسین رضی اللہ عنہ اور مال کی طرف سے امام الہدی سید ناحسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔سر کا رغریب نواز کی والدہ ماجدہ حضورغوث پاک رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن ہیں اس رشتے سے حضورغوث پاک خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں۔ عهد طفلی کا ایک رقت انگیر واقعه: عیرکادِن هابرطرف مرتوں کی چہل پہل هی۔ساری فضا رنگارنگ پھولوں کی خوشبو سے مہک اُکھی تھی ، آبادی کے ہر گوشے سے فرزندانِ اسلام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہاتھا بیش قیمت پیرا ہن میں ملبوس حضرت خواجہ بھی اینے گھر والوں کے ہمراہ عید گاہ کے لئے روانہ ہوئے۔ ا ثنائے راہ میں اُن کی نظرایک نابینا لڑ کے پر پڑی جور ہگزر کے قریب اُداس عملین کھڑا تھا۔ اُس کا اُترا ہوا چہرہ، شکت پیرا بن ،غربت زده حال اور بیچارگی دیکه کرحضرت خواجه کا دِل بھرآیا ، اُسی وفت اینے کپڑے اُتار کراُس غریب نابینا بیچے کو پہنا دیئے اوراُسےایے ہمراہ عیدگاہ لے گئے۔اس واقعہ کی روشنی میں بیکہنا غلط نہ ہوگا کہ بچپین ہی سے حضرت خواجہ''غریب تعلیم و تربیت: سات سال کی عمر شریف تک آپ کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ابتدائی تعلیم کا زمانہ والد بزرگوار کے زیرِ عاطفت گزارا۔اُس کے بعد سنجر کی مشہور درسگاہ داخل ہوئے اور وہیں سے تفسیر وحدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ چوده سال کی عمر شریف میں والد بزرگوار کا سابیسرے اُٹھ گیا۔ آہ! ایک مجدوب سے ملاقات: کتے ہیں کا یک دن آپ این باغ کوسراب کررے تھے کہ این وقت کے مشہور مجذوب حضرت ابراہیم قندوری باغ میں تشریف لائے۔حضرت خواجہ نے نہایت عزت واحتر ام ہے اُنہیں بٹھایا،اور خوشہ انگور سے اُن کی تواضح فر مائی۔خواجہ کے حسنِ سلوک سے مجذوب کا دِل خوش ہو گیا۔ اُنہوں نے اپنی تھیلی سے سوتھی ہوئی روٹی کافکڑا نکالا اور دانت ہے چبا کر حضرت خواجہ کو پیش کیا اُسے کھاتے ہی دِل کی حالت بدل گئی۔سرمستی عشق کی ایک ہی جبنش میں علائق (وُنیاوی تعلق) کی زنجیرٹوٹ گئی۔اسی عالم میں حضرت خواجہ نے باغ اور پین چکی فروخت کر کے ساری قیمت فقراءومساکین پرلوٹا دی اور حالت بےخودی میں خراسان کی طرف نکل گئے۔ خراسان سے هندوستان تک کا طویل سفر نامه: ۵۲۵ هـ ۱۲۲۶ هتک ۲۷۰۱ کا کثر حصہ آپ نے سفر میں گزارا ہے۔اس درمیان میں کہیں مہینوں ،کہیں سالوں تک قیام بھی ثابت ہے۔سفر کی پوری تاریخ چونکہ مرتبِ حالت میں نہیں ہے اس لئے اجمالی طور پرصرف اُن مقامات کی فہرست ذیل میں درج کی جاتی ہے جو دورانِ سفر میں سرکارخواجہ کے قدموں کے نیچے سے گزر گئے ہیں (۱) خراسان (۲) سمرقند (۳) سترآباد (٣) عراق عرب (۵) بارون (۹) تبريز (۱۰) خرقان (۲) بغداد (۷) کرمان (۸) بمدان (۱۱)میمنه (۱۲)افغانستان (۱۳)غزنی (۱۵) رے (۱۵) فالوجہ

nani.net (۱۲) که معظمه (۱۷) مدینه منوره (۱۸) بدخشان (۱۹) دمشق (۲۰) جیلان (۲۱) اصفهان (۲۲) چشت (۲۳) هندوستان براسته ملتان لا مور، سانه، دبلی، (۲۴) اجمیرشریف\_ اس سفرنا ہے میں ہیں سال کی وہمدّ ت بھی شامل ہے جوحضرت خواجہ نے اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللّه تعالیٰ عنه کی ہم رکا بی (صحبت) میں گزاری ہے۔اس سفر میں سرکارِ بغداد حضرت غوث یا ک رضی اللہ عنہ ہے بھی حضرت خواجہ کی کئی بار ملا قات ہوئی ہے۔ایک ملا قات میں سر کارخواجہ کے متعلق حضورغوث ِ اعظم رضی اللہ عنہ کی بیہ بشارت بھی منقول ہے کہ بیمر دمقتدائے عالمین میں ہے ہوگا اوراس کے ذریعہ بے شارطالبانِ حق منزلِ مقصود تک پہنچیں گے۔'' **مسرشد سے ملاقبات:** انیسالارواح نامی ایک کتاب میں خود حضرت خواجہ نے اپنے قلم سے اپنے مرشد کی ملاقات اوربیعت کا واقعه یون تحریر فرمایا ہے مسلمانوں کا بیدُ عا گومعین الدین حسن شجری بمقام بغدا دشریف خواجہ جنید کی مسجد میں اپنے مرہدِ یاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ' کی دولت یا ہوی سے مشرف ہوا۔اُس وقت روئے زمین کے مشائخ کبارحاضرِ خدمت تھے۔ جب اس درولیش نے سرِ نیاز زمین پررکھا، پیرومرشد نے ارشادفر مایا دورکعت نماز ادا کر ، میں نے ادا کی پھر فر مایا قبلہ رُ و بیٹھ، میں بیٹھ گیا، پھر تھم دیاسورہَ بقر پڑھ، میں نے پڑھی، فرمان ہواا کیس بار درودشریف پڑھ، میں نے پڑھا، پھرآپ کھڑے ہوگئے اور میرا ہاتھ بکڑ کرآ سان کی طرف منہ کیا اور فرمایا'' آتا کہ تجھے خدا تک پہنچا دول' بعدازاںمقراض (تینجی) لے کروُعا گو کے سریر چلائی اورگلاہ چہارتر کی (مخسوس ٹوپی)اس وُرولیش کے سریر رکھی اور قلیم خاص (خاص جادر) عطا فرمائی پھرارشا دفر مایا بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا فر مایا ہمارے خانوا دہ میں ایک شبانہ روز کے مجاہدہ کامعمول ہےتو آج رات اور دِن مشغول رہ۔ بیدرویش بموجب فرمانِ عالی مشغول رہا، دوسرے دِن جب حاضرِ خدمت ہوا ارشاد فرمایا آسان کی طرف د مکیے، میں نے دیکھا، دریافت کیا کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیاعرشِ اعظم تک، پھرفرمایاز مین کی طرف دیکھے، میں نے دیکھااستفسارفر مایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیاتحت الٹری کا تک ،فر مایا پھر ہزار بارسورہَ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی ،فر مایا: پھرآ سان کی طرف د مکھے، میں نے دیکھا، پوچھااب کہاں تک دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حجابِعظمت تک، فرمایا آئکھیں بند کر، میں نے بند کر کیں، فرمایا کھول، میں نے کھول دیں، پھر مجھےاپنی اُنگلی دِکھا کرسوال کیا، کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیاا ٹھارہ ہزار عالم، بعدازاں سامنے پڑی ہوئی ایک اینٹ کے اُٹھانے کا حکم دیا، میں نے اُٹھایا تو اُس کے بینچےاشر فیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا فر مایا: اسے لے جا کرفقیروں میں نقشیم کردے، میں نے حکم کی تعمیل کی واپس لوٹ کرآیا تو ارشاد ہوا چندروز ہماری صحبت میں گزار ،عرض کیا فر مانِ عالی ،سراور آئٹھوں پر۔ (انیس الا رواح ) حضرت خواجہ کے قلم سے واقعہ بیعت کی بیا بمان افر وزسر گذشت غور سے سکیے ۔نقطہ آغاز پر جب عالم غیب کے انکشا فات کا

یہ حال ہے کہ تحت الغریٰ سے حجابِ عظمت تک ساری کا ئنات نظر کے سامنے ہے تو اس کے بعد کے مقام کشف وعرفان کا کون اندازہ لگاسکتا ہے۔ **خسر قسةً خلافت:** دورانِ سفر مين بين سال تك اپنے پيرومر شد كى خدمت كرنے كے بعد ۵۲ سال كى عمر مين اپنے پیرومرشد سے رُخصت ہوئے ، دَمِ رُخصت پیرومرشد نے آپ کوخرقہ خلافت سے سرفراز فر مایا اور تبرکاتِ محمدی جوحضرت خواجگانِ چشت میں بسلسلہ چلے آ رہے تھے آپ کوعطا فر ما کراپنا جائشین وصاحب سجادہ بنایا۔ حضرت خواجه كا اجمير مي ورود مسعود: روايت كرتي بى كمروركا نات (صلى الشعليه وسلم) کے فرمانِ عالی کے بموجب حضرت خواجہ لا ہور سے براہِ دہلی پہنچے۔ آپ کے ہمراہ چالیس وُرویشوں کی جماعت تھی، جن کی ضرب الاالسنگ سے پہاڑوں کے کلیجودال جاتے تھے۔اجمیرشریف پہنچ کر جب آپ نے شہرسے ہاہرا یک مقام پر سابیددار درختوں کے بنچے قیام کرنا چاہاتو راجہ پرتھوی راج کےسار بانوں نے آ کرمنع کیااور کہا کہ یہاں راجہ کے اُونٹ بیٹھتے ہیں آپ وہاں سے بیفر ماتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے کہ:اچھاراجہ کے اُونٹ بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھیں اور آنا ساگر کے قریب جا کر قیام فرمایا۔ کہتے ہیں کہ شام کے وقت جب اُونٹ چرا گا ہول (وہ جگہ جہاں جانوروں کو چرایا جا تاہے) سے والیس لوٹے اور ا پی جگہ پر آکر بیٹھے تو ایسے بیٹھ گئے کہ اُٹھانے سے بھی نہ اُٹھ سکے بیدد مکھے کرسار بانوں کے افسر نے راجہ کوسارے واقعہ کی اطلاع دی، راجہ نے کہا کہ:سوااس کے اُب کوئی جارہ نہیں ہے کہتم لوگ جا کراُس درویش سے معافی مانگو چنانچے سار بانوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرمعذرت کی۔آپ نے فر مایا: اچھا جاؤ اُونٹ کھڑے ہو گئے۔آ کر دیکھا تو واقعی اُونٹ کھڑے ہو گئے۔واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اناسا گر کے کنارے بہت سے بت خانے تھے۔ جہاں صبح وشام پجاریوں کا تا نتالگار ہتا تھا۔اُنہی میں ایک بڑا بت کدہ راجہ کا بھی تھااس میں پرتھوی راج اوراس کی سلطنت کے مما کدین پوجا کے لئے آیا کرتے تھے۔ای شاہی تبخانہ کا انتظام واہتمام سادھورام (شادی دیو) کےسپر دتھا۔اینے دھرم کیس شاستروں کا بہت بڑا فاضل اور تمام پجاریوں کا سردارتھا۔ یہاں آپ کا قیام اَبلِ ہنود پر بہت شاق(مشکل) گزرا۔ اُنہوں نے ہر چند کوشش کی کہآ پکہیں اور چلے جائیں ،مگرعظمتِ خدا دا دےآ گے کسی کی نہ چلی ،نوبت یہاں تک پینچی کہ روحانی مقالبے کے لئے سلطنت کے بڑے بڑے جو گی بلائے گئے کیکن حضرت خواجہ کی ایک تینج ابر و کی جنبش سے تڑپ تڑپ کر گھائل ہو گئے ۔ شادی دیواوراً ہے پال جیسے سرغنه کفر کا قبولِ اسلام حضرت خواجه کی قاہرانه( زورآور) قوت اور روحانی سطوت ( دبد بہ ) کی ایک عظیم الشان فتح تھی ،جس نے ہندوستان کی زمین ہلا دی۔ حضرت خواجہ کے تصرفات کی دوسری زندہ کرامت بیہ ہے کہ: سعدی اور عبداللہ، بیابانی کے نام سےخواجہ کے بید دونوں حلقہ

مگوش آج تک نواح اجمیر میں عام نگاہوں سے اوجھل ہو کر زندہ و پابندہ ہیں۔مشہور ہے کہ ہر جمعہ کی شب میں روضہ خواجہ پر فت اجمير: جب شادى ديواوراً جي پال جوگي مسلمان مو چکي تو اُنهوں نے حضرت خواجه کے حضور ميں بيالتجا کی که اب حضور چل کروسطِ شہر میں قیام فرمائیں تا کہ مخلوق آپ کے قدموں کی برکت سے فیض باب ہو۔ آپ نے اُن کامعرضهٔ شوق قبول فر مالیاا وراینے خادم خاص محمہ یا دگار کوجگہ کے انتخاب کے لئے شہر میں بھیجا۔اُ نہوں نے بعمملِ ارشا دوہ مقام پہند کیا جہاں اِس وفت آپ کا روضہ یا ک ہے۔شادی دیو کی بیا بیک افتادہ زمین تھی۔اس قطعہ زمین پر جماعت خانہ مسجد اور مطیخ (باور چی خانہ) کی تغمیر ہوئی کہتے ہیں کہ جس جگہ آج مزار مقدس ہے وہیں مطبخ تھا۔ یہاں قیام فرمانے کے بعدآپ نے چنداشخاص کے ذریعہ پرتھوی راج کودعوتِ اسلام دی،اور فرمایا اگریدایمان نہلایا تومیں لشکرِ اسلام کے ہاتھوںاسے زندہ گرفتار کرا دوں گا پرتھوی راج نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا بلکہ حضرت خواجہ کےخلاف اس کی دُشمنی کی آ گ اور بھڑک اُٹھی۔ چنانچہ ایک دِن اس نے آپ کوکہلا بھیجا کہ آپ ہماری سرحدہے باہرنکل جائیں، آپ نے جواب میں بیاطلاع بھجوائی کہ مت گھبراؤ، چند دِنوں میںشہابالدینغوری آر ہاہےاُس وقت نقذیر فیصلہ کردے گی کہاجمیر کی سرحدہےکون لکاتا ہے۔ اس واقعہ کے چند ہی دِنوں کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے خراسان میں ایک خواب دیکھا کہ وہ حضرت خواجہ کی خدمت میں کھڑا ہےاورآ پ اس سے فرمار ہے ہیں کہ خدائے قدیر کی طرف سے ہندوستان کی بادشاہت کا سہرا تیرے سر کے لئے مقدر ہو چکا ہے کارکنانِ قضا وقدر فتح ونصرت کی خلعت آ سانی لئے ہوئے تیرے گھوڑوں کی ٹاپ کا انتظار کررہے ہیں بغیر کسی مہلت وانتظار کے اُٹھ کھڑا ہواور ہندوستان کی طرف روانہ ہوجا اور پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے اُسے کیفرِ کردارتک پہنچا۔خواب سے بیدار ہوا تو شہاب الدین کے سینے میں فاتحانہ عزم ویقین کا ایک طلاطم بریا تھا۔ چند ہی دِنوں میں ایک کشکرِ جرار لے کروہ اسلام کا پر چم لہرا تا ہوا ہندوستان کی طرف چل پڑا۔ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ منیسر کے قریب تراوڑی کے میدان میں پرتھوی راج کے ساتھا اُس کا ایک نہایت خونریز اور فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ کہتے ہیں کہاس جنگ میں پرتھوی راج کے ساتھ ڈیڑھسوراجگانِ ہند کی فوج میں کئی لا کھفو جیس شامل ہو گئیں، جہاںغوری کے پاس صرف سوالا کھ فوج بھی ،مقابلہ ہوا تو شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی اور پرتھوی گرفتار ہوااس طرح خواجہ کا نام سلطان الهندازغيب مشهور هو گيا۔ اس مضمون کی پروف ریڈنگ کی سعادت محتر م نعمان احمداُو لیی ( ناظم اعلیٰ بزمِ فیضان اُویسیہ ) نے حاصل کی ہے۔